ترجمه 1 معلم الانشاء سوم

## اللّٰدے رسول ﷺ اللّٰه کی حیات طبیبہ ہمارے کیے اسوہ حسنہ ہے۔ (ماخوذاز نظرات\_مصطفے طفی منفلوطی)

ہے شک نبی کریم ﷺ کے اخلاق اور ان کی وہ خصائل جن کے مثل پر کوئی نفس انسانی شتمل نہیں ہے اس کو بے نیاز کر دیتی ہے اور اس کوزمین ، آسان ، پانی یا ہوامیں سے اس جیسی مثال لانے سے جیرت زدہ کر دیتی ہے۔

بے شک آپ کے علم، بردباری اور صبرو تحل اور تواضع ایٹاراور سپائی واخلاص سے تعلق رکھنے والے مججزات نے اہل عرب کو اس سے کہیں زیادہ چیرت زدہ کیا چتنا کہ کنگریوں کی شبیج اور چاند کا پھٹٹا اور دخت کے چلنے اور پھر کے نرم ہونے سے تعلق رکھنے والے مججزات نے ان کو چیرت زدہ کیا، اس لیے کہ پہلے والے مججزات میں وہ چیز نہ تھی جوان کو دوسرے والوں میں شک میں ڈالتی اور وہ ان کے اور نجو میوں کی نجو میت اور کا ہنوں کی کہانت اور جادو گروں کی جادو گری کے در میان شبہ کا ہونا، اگر آپ کی فطری صفات اور خصائل و کمالات نہ ہوتے توارادہ کے مطابق چیرت زدہ چیزی مکمل نہ ہوتیں، اور آپ کے مججزات عربوں کے دلوں میں وہ اثر نہ چھوڑت جو انھوں نے چھوڑا، اور بہی اللہ تعالی کے ارشاد کا معنی ہے اگر آپ تند مزاج اور سخت دل ہوتے تووہ آپ کے ارد گردسے منتشر ہوجاتے ہے کہ وہ نئی کریم چھوٹا تھا انکہ آپ جانتے تھے کہ وہ تند مزاج شریر برخلق اور غضبناک ہیں، اور وہ اپنے دین کے لیے ایسے ہی غضبناک ہوتے ہیں جیسا کہ وہ اپنی عزت و ناموس کے لیے غضبناک ہوتے ہیں جیسا کہ وہ اپنی عزت و ناموس کے لیے غضبناک ہوتے ہیں جیسا کہ وہ تے ہیں جیسا کہ وہ تی بیں، اور وہ اپنے معبودوں سے الیے ہی محبت کرتے ہیں جیسا کہ وہ تے ہیں جیسا کہ وہ تے ہیں۔

اور آپ کواپنی دعوت کے کامیاب ہونے کا بھروسہ تھا، توآپ قریش سے اس سے زیادہ سخت بات کہ دیتے جو کہ وہ آپ سے ہنسی کرتے اور استہزاکرتے، اے قریش کی جماعت!اللّٰہ کی تم پر زیادہ مدت نہ گزرے گی یہاں تک کہ تم جان لوگے جن کاتم انکار کرتے ہو،اور تم ان چیزوں کو پسند کروگے جن کوتم ناپسند کرتے ہو۔

آپ بردبار اور نرم اخلاق تھے توآپ اس بات سے پریشان نہ ہوئے کہ آپ کی قوم آپ کو تکلیف دیتی عیب لگاتی اور حقیر مجھتی ہے، اور وہ آپ کے سرپر مٹی ڈالتے تھے اور نماز کی حالت میں آپ کی پیٹھ پر بکری کی آنٹڑی اور اونٹ کی او جھڑی رکھدیتے تھے، بلکہ آپ کہتے تھے اے اللہ! میری قوم کو بخش دے اس لیے وہ مجھے جانتی نہیں ہے۔

آپئرامید، بلند حوصلہ، مضبوط دل والے سے، آپ اپنی قوم میں تیرہ سال تھہرے اللہ کی طرف بلاتے ایک ایک آدمی آپ کی دعوت قبول کرتا، تو بھی آپ اکتائے نہیں اور آپ کے دل تک مابوس نے رسائی نہ پائی، آپ فرماتے سے اگروہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چانداس شرط پر رکھ دیں کہ میں اس دین کوچھوڑ دوں تو بھی میں بازنہ آؤں گایہاں تک کہ اللہ تعالی اس دین کو غلبہ عطافر مائے یا میں اس کی راہ میں اپنی جان کوہلاک کر دوں۔

آپ کا تیہ طریقہ برابر جاری رہا نیہاں تک کہ آپ کویقین ہو گیا کہ مکہ دعوت کامشن اور نیٹر تاباں کی جلوہ گاہ نہ بن سکے گا تو آپ نے مدینہ کی طرف ہتھ کی ہوئے ہونے سے اسلام سکون سے حرکت کی طرف ہتھ کی ہوگیا، اور مرحلہ خفاسے مرحلہ ظہور کی طرف منتقل کر گیا، اسی ہجرت سے اسلام کی اسلامی تاریخ کا آغاز ہو تا ہے اس لیے کہ یہ اسلام کی شکلوں میں سے سب سے بڑی شکل ہے، اور بیدائیں عید ہے جس کا ہر سال مسلمان جشن مناتے ہیں اس لیے کہ بیہ حق پر ثابت رہنے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی سب سے حسین ماد گار ہے۔

آپﷺ کہ آپ کی جرت میں بڑی بریثانیاں اور بڑی بڑی صیبتیں پہونچیں اس لیے کہ آپ کی قوم آپ کی ہجرت کونا پسند کرتی تھی محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس خوف سے کہ آپ دار ہجرت میں ایسے یارومد دگار پالیں گے جوان کے در میان نہ پاسکے گویا کہ وہ اس بات کا احساس کرتے تھے کہ آپ حق کے طلب گار ہیں اور حق کا طلب گار حق پر ستوں کے در میان یارومد دگار پاہی لیتا ہے تو ترجمه 2 معلم الانشاء سوم

انھوں نے آپ پر نگرانی کرنے والے اور جاسوس مقرر کردئے توآپ ان کے در میان سے ہجرت کی رات اپنے بستر پر اپنے چھازاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کوچھوڑ کر اجنبی بن کر نکلے ساتھ ہی ساتھ ان سے کھیلتے اور اپ آپ کوان سے بے راہ کرتے ہوئے ہوئے آپ اور آپ کے ساتھی ابو بکر صداقی رضی اللہ عنہ چٹانوں پر چڑھتے غاروں اور گفا میں نیچے اترتے گھاٹی اور پہاڑوں کی پناہ لیتے ہوئے چلے یہاں تک کہ ان دونوں کے بارے میں طلب وجستیونقطع ہوگئی، اور حق پر ثابت رہنے اور صبر کی بدولت ان دونوں کا ارادہ ومقصود لورا ہوگیا۔

بے شک بی کریم ﷺ کی زندگی سب سے بڑی مثال ہے آپ کے بلنداخلاق اور شریفانہ خصلتوں کی آراتگی تک پہونچنے کے لیے مسلمانوں کوان کی پیروی کرناضروری ہے اور سب سے اچھی در سگاہ ہے کہ وہ اس میں سیکھیں کہ قول میں سپائی اور عمل میں اخلاص اور رائے پر ثابت رہنا کامیابی کی وسیلہ کسے بن سکتا ہے اور کسے جہاد اللہ کے راستہ میں باطل پر بلندی کا سبب ہوسکتا ہے، ہمیں یونانی فلسفیوں اور رومی دانش وروں اور انگریز سامنیس دانوں کی تاریخی زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہماری تاریخ میں شریفانہ زندگی موجود ہے جو کہ جدو جہد عمل صبر اور ثابت قدمی محبت ورحمت سیاست حقیقی شرف اور کامل انسانیت سے ہمری ہوئی ہے اور وہ ہمار کہ ہے اور وہ ہمارے لیے کافی وافی ہے۔

مصنوعی دن (از ڈاکٹراحمدامین)

کیاتم کوقدرتی ریشم اور مصنوعی ریشم کے در میان فرق معلوم ہے اور کیاتمہیں شیر اور شیر کی تصویر کے در میان فرق معلوم ہے، کیاتم حقیقی دنیااور نقشتے پر بنی ہوئی دنیا کے ماہین فرق جانتے ہو۔

اور کیاتہ ہیں اپنے بیداری میں وجود میں آنے والے کام اور خواب غفلت میں آنے والے کام کے در میان فرق معلوم ہے اور کیاتہ ہیں اپنے سامنے بھڑ کنے والی آگ جو کہ اس تمام ایندھن کا کام کرتی ہے جواس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور لفظ نار جو تمھاری زبان پر جاری ہوتا ہے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی فرق معلوم ہے۔

اور کیاتمہیں اس انسان کے در میان جوزندگی میں روال دوال ہے اور اس انسان کے در میان فرق معلوم ہے جسے ٹاٹ کی چیز سے بنایا گیاہو اور مارکیٹ کی د کانوں میں نمایش کے لیے رکھ دیا گیاہو۔

کیاتم اپنے عزیز کو کھو دینے والی نوحہ گرعورت اور کرایہ کی نوحہ گرعورت کے در میان فرق جانتے ہواور دونوں آنکھوں میں سرمہ لگانے اور آنکھوں کے حقیقی طور پر سر مگی ہونے کے در میان فرق جانتے ہواور کیاتمہیں ان دونوں تلواروں کے در میان فرق معلوم ہے کہ ان میں سے ایک جنگو فوجی اپنے ہاتھ میں تھاہے ہوتا ہے،اور ایک لکڑی کی وہ تلوار جسے خطیب جمہ کے دن لیے ہوتا ہے اور کیاتمہیں آواز ہے اور کیاتمہیں آواز ہور کیاتمہیں آواز بے اور کیاتمہیں معلوم ہے۔اور کیاتمہیں آواز بازگشت کے در میان فرق معلوم ہے۔

اگرتمہیں یہ سب معلوم ہے توبعینہ یہی فرق حقیقی اور حقیقی دین کے در میان ہے محققین اپنے ذہنوں اور مؤرخین اپنے آپ کو کتابوں دستاویزوں کوالٹ پلٹ کراس بات کا سبب معلوم کرنے کے لیے مشقت میں ڈالتے ہیں کہ مسلمانوں نے ابتدامیں حیرت انگیز کام کیے چنانچہ انھوں نے غزوہ کیے اور سردار بن گیے اور ملک فتح کیے اور مسلمانوں نے اپنے آخر میں حیرت انگیز کام کیے، چنانچہ وہ کام کیے چنانچہ وہ کم ذور اور عاجز و ذلیل ہو گیے جبکہ قرآن اسلامی تعلیمات سب کچھ وہی ہیں، اس کی علت بیان کرنے میں وہ مختلف الرائے ہیں اور میں صرف اس کا ایک سبب سمجھتا ہوں اور وہ حقیقی اور غیر حقیقی کے در میان فرق ہے۔

ترجمه 3 معلم الانشاء سوم

یہ مصنوعی دین حرکات و سکنات اور الفاظ کا دین ہے جن کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے ،اور حقیقی دین روح ، قلب اور حرارت کا دین ہے ،مصنوعی دین میں نماز ورزشی کھیل جج ایک مشینی حرکت اور جسمانی سفر کانام ہے اور مذہبی اعمال بید ڈرامے کام اور اہو واہب کی سمیں ہیں۔

مصنوعی دین میر چوب کاری اور پر چپر بافک (بنائی کا کام) کے فن کی طرح ایک فن ہے جس میں مہارت حاصل کرنے والاشق و ممارست اور تجربہ سے ماہر ہو جاتا ہے ،اور جہاں تک حقیقی دین کا تعلق ہے تو وہ روح اور عقیدہ اور قلب کا نام ہے بید عمل کا نام نہیں ،لیکن میر ہو ظیم الثان اور شریفانہ کام کے اوپر ابھار تا ہے حقیقی دین میں بیدایک اکسیر ہے جو مردے کے جسم میں اتر جاتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے کمزور میں آجاتا ہے تو وہ تو انا ہو جاتا ہے اور یہی وہ پارس پتھر ہے جسے تم تانبہ، چاندی، اور سیسہ پر رکھدو تو وہ سونا ہو حائے۔

۔ بیر صرف عقیدہ کانام ہے جوایسے حیرت انگیز کام وجود میں لا تاہے کہ علم تاریح،فلسفہ اس کے سامنے حیران و پریشان کھڑے رہتے ہیں کہاس کی کیاعلت بیان کریں اور اس کی کیاتشریح کریں۔

بیوہ تریاق ہے کہ تم اس میں سے تھوڑاسا فی او توزندگی کے سارے زہروں کو فناکر دے اور بیروہ کیمیاوی مادہ ہے جس سے دسینے شعائر مل جائیں تووہ تمہیں بارگاہ رب العزت تک پرواز کرائے گا اور اس سے دنیاوی اعمال مل جائیں تو پریشانیاں آسان ہو جائیں گی چاہے کتنی سخت ہوں یہ وہ ہوں اور تمہیں تمھاری غرض تک پہونچا دے گا چاہے وہ کتنی ہی سخت ہوں یہ وہ ہے جس کوہر کا میاب شخص بالیتا ہے یہ وہ ہی ہے جس کوہر کا میاب شخص بالیتا ہے یہ وہ ہی ہو جب اس مادہ سے مل جائے تو پہیوں کوچلاتی ہے اور کام کو تیز کرتی ہے اور جب ختم ہوجائے تو کوئی حرکت اور کام نہیں ہوتا ہے یہی وہ ہے جب تا نتوں میں حلول کرجائے تو سرپیدا کردیتی ہے حالا نکہ وہ بہلے ڈوری تھی اور بیمادہ جب آ واز میں حلول کرجائے تو نئی پیدا کر دیتا ہے حالا نکہ وہ ہواتھی۔

اور حقیقی دین اپنے مانے والوں کو اس بات پر ابھار تا ہے کہ وہ اس کے لیے زندہ رہے اور اس کے لیے جنگ کرے اور مصنوعی دین اپنے مانے والوں کو اس بات پر ابھار تا ہے کہ وہ اس کی بدولت زندہ رہے اور اس کی بدولت تجارت کرے اور حلیہ تلاش کرے ، اور حقیقی دین اپنے مانے والوں کو ہر سیاست اور ہر اقتدار سے بالا ترکر دیتا ہے اور مصنوعی دین اپنے مانے والوں کو اس بات پر ابھار تا ہے کہ وہ اقتدار کی اور سیاست کی خدمت کے لیے دین کوچھپالے ، حقیقی دین قلب وقوت کا نام ہے اور مصنوعی دین نحووصر ف اعراب و کلام اور تاویل کا نام ہے ، حقیقی دین روح اور خون کا سنگم ہے اور حق کے لیے غضبناک ہونے اور ظلم سے نفرت کرنے اور حق کو ثابت کرنے میں موت کا نام ہے ، اور مصنوعی دین بڑا عمامہ چیکدار قباور کشادہ آسین والا جبہ ہے ، شہادت حقیقی دین میں وہی ہے جس کے متعلق اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے بیشک اللہ تعالی نے مومنین سے ان کی جان و مال کو خرید لیا ہے اس شرط پر کہ ان کے لیے جنت ہے وہ راہ خدا میں قتل کرتے ہیں اور شہید کیے جاتے ہیں ، اور شہادت مصنوعی دین میں جملوں کا اعراب متن کی تخریج ، شرح کی تفسیر و تشریح اور مصنف کے قول کی تھے واران پر ہونے والے اعتراض کے جواب دینے کانام ہے ۔

حقیقی دین انسان کے رشتہ کواللہ کے ساتھ اچھا بنا تاہے ،اور انسان کے رشتہ کوانسان کے ساتھ اچھا بنا تاہے ،اور تمام لوگوں کے رشتہ کواللہ کے ساتھ اچھا بنا تاہے ،اور مصنوعی دین اپنے ماننے والے کے رشتہ کورزق حاصل کرنے یا جاہ و حشمت مال غنیمت حاصل کرنے ، یا پریشانی کوختم کرنے کے لیے انسان کے ساتھ اچھا بنا تاہے۔

جس شنے بھی کہا ہے بچے کہا ہے کہ اس دین کا آخراس سے در سنت ہو گاجس سے اس کی ابتدا در ست ہوئی تھی اور ابتدا میں ب روح ہی کادین تھااور انتہامیں بیہ مصنوعی دین ہو گیا۔

ہر دین و مذہب کے ماننے والے کا جرم یہ ہے کہ زمانہ کتنا بھی گزر جائے کہ وہ اس کی روح سے دور ہوجائیں اور اس کی ظاہری شکل و صورت کی حفاظت کریں اور حالات کو بدل دیں اور پیانے کو الٹ دیں اور روح کے لیے کوئی قیمت نہ ہو قیمت صرف ظاہری شکل وصورت کی ہو۔

ائیمان کا معاملہ عشق جیسا ہے کہ ٹھنڈی کو گرمی گمنامی کو ناموری کمینہ پن کو شرافت اور خود غرضی کو قربانی میں تبدیل کر دیتا ہے،اور حقیقی ایمان کا معاملہ جادو کی چھڑی کی طرح ہے جو کسی چیز سے چھوجاتی ہے تواسے شعلہ زن کر دیتی ہے اور کسی ٹھوس چیز سے لگ جاتی ہے تواسے زندگی بخش دیتی ہے۔ لگ جاتی ہے تواسے پکھلادیت ہے اور بے جان چیزوں سے مس ہوجاتی ہے تواسے زندگی بخش دیتی ہے۔

کون ہے جو مجھ سے مصنوعی دنین کے گئے تمام تر متعلقات کے ساتھ اور حقیقی دین کا ایک ایک ذرہ مجھ سے بلند حقائق کے ساتھ مجھ سے بیند حقائق کے ساتھ مجھ سے بیچ دوخی نہیں ہے ساتھ مجھ سے بیچ دوخی نہیں ہے

غلام (ازسيرقطب

غلام وہ نہیں ہیں جن کوساجی اور افتضادی حالات غلام بننے پر مجبور کرتے ہیں اور ان میں آقاالیی تصرف کرتے ہیں جس طرح وہ سامانوں اور جانوروں میں تصرف کرتے ہیں بیشک غلام وہ ہیں جن کوساجی اور افتضادی حالات غلامیت سے آزاد کراتے ہیں لیکن وہ اس پر خوشی خوشی ٹوٹ پڑتے ہیں۔

غلام وہ ہیں جو کہ محلوں اور جاگیروں کے مالک ہوتے ہیں اور ان کے پاس وافر مقدار میں مال ہو تاہے اور ان کے پاس کام اور پیداوار کے تمام وسائل ہوتے ہیں اور ان کی جان ومال میں کسی کی حکمرانی نہیں ہوتی ہے اس کے باوجودوہ آقاؤں کے دروازوں پر بھیڑ لگاتے ہیں غلامی اور خدمت پر ٹوٹ پڑتے ہیں اورا پنی گردن میں غلامی کا طوق ڈال لیتے ہیں اور فخرو غرور کے ساتھ غلامی کی خاص نشانی یہن لیتے ہیں۔

غلام وہ ہیں جو آقا کے دروازے پر بھیڑ لگائے کھڑے ہوتے ہیں حالانکہ وہ علانیہ طور پر دیکھتے ہیں کیے آقا اپنے تابعدار غلاموں کو تحل میں اپنے جوتے کی نوک سے لات مارتے ہیں اور کیے ان کو خدمت سے بغیر اطلاع اور نوٹس کے دھتکار دیتے ہیں اور ان کے سروں کو کیسے رگڑتے ہیں ان گی گدیوں پر ذلت کے طور پر تھیٹر رسید کرتے ہیں اور ان کو چو کھٹ کے باہر ڈالے جانے کا تھم دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ دروازوں پر بھیٹر لگائے رہتے ہیں اور دھتکارے ہوئے خادموں کے بدلہ میں اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اور آقا جتنا زیادہ ذلیل کرتے ہیں تو وہ مکھیوں کی طرح (خدمت کے لیے) ٹوٹ پڑتے ہیں۔ غلام وہی ہیں جو آزادی سے بھاگتے ہیں اور جب آقاان کو دھتکار دیتے ہیں تووہ دوسرے آقاکو تلاش لیتے ہیں اس لیے کہ ان کی جانوں میں غلام کی سخت حاجت ہے اس لیے کہ ان کا حھٹا حس یا ساتواں حس ذلت کا ہے جس کو سیراب کر ناضروری ہے اور جب ان کو کوئی علام نہیں بنا تا ہے توان کی جانیں غلام بنے کی بیاس محسوس کرتی ہیں اور وہ آستانوں پر برکت حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں اور دولت پر سمجدہ رہنے ہوئے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں اور دولت پر سمجدہ رہنے ہوئے کے لیے آقاکی انگل کے اشارے تک کا انظار نہیں کرتے ہیں۔

غلام وہی ہیں جب ان کو آزاد کر دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے تو چہار دیواری میں موجود باقی غلاموں پروہ رشک کرتے ہیں نہ کہ کھلے آزاد خود مختاروں پر فخرکرتے ہیں اس لیے کہ آزادی ان کو خوف دلاتی ہے اور شرافت ان کے کاندھوں کو بوجھل بنادیتی ہے اس لیے کہ خدمت کے پڑوں کہ خدمت کے پڑوں کہ خدمت کے پڑوں میں وہ فخر کی علامت ہوتی ہے جس پروہ ناز کرتے ہیں اس لیے کہ وہ آبدار موتی جو کہ خدمت کے پڑوں میں جڑا ہوتا ہے وہ خوبصورت خالص لباس ہوتا ہے جس کے وہ مشتاق ہوتے ہیں

غلام وہی ہیں جو کہ (غلام کے) نشان کو اپنی روح میں محسوس کرتے ہیں نہ کہ اپنی گردنوں میں ان کی جلدیں چڑے کے کوڑے سے براہ کیختہ نہیں ہوتی ہیں کی جانیں ذلت کے کوڑے سے براہ کیختہ ہوتی ہیں ،غلام فروش ان کے کانوں میں چھلا پہناکران کو نہیں لے جاتے ہیں اس کے خونوں میں چھپا ہوتا ہے۔ پہناکران کو نہیں لے جاتے ہیں اس کے خونوں میں چھپا ہوتا ہے۔ غلام وہ ہیں جو اپنے آپ کو غلامی کی ہیڑیوں اور غلام فروشوں کے باڑے میں پاتے ہیں جب ان کو آزاد کر دیا جائے تو وہ زندگی کے دریا میں بھٹک جاتے ہیں اور وہ باڑے کے دروازوں پر کے دریا میں بھٹک جاتے ہیں اور وہ باڑے ہیں اور وہ باڑے کے دروازوں پر کے دروازوں پر کے دریا میں خوشی خوشی نوشی لوٹ آتے ہیں اور وہ نگہانوں سے گڑ گڑاکر دروازہ کھولنے کو کہتے ہیں۔

غلام اسکے باوجود زمین میں سرکٹی کرتے ہیں اور آزادوں پر شخق اور تشدد کرتے ہیں اور رضا کارانہ طور پر آزادوں کو عبرت ناک سزادیتے ہیں اور وہ ان کو تکلیف و سزادینے میں لذت محسوس کرتے ہیں اور ان میں سرکش جلادوں کی طرح تسکین و تشفی پاتے ہیں۔

وہ آزادی کے لیے آزادوں کو ابھار نے والے وسائل کو سمجھ نہیں پاتے ہیں تووہ آزادی کو سرکشی ، سربلندی کو انحراف، اور عزت کو جرم محسوس کرتے ہیں اسی وجہ سے وہ سرکشی کے دلی بخار کو ان سربلند آزادوں پر نکالتے ہیں جوغلاموں کے قافلوں میں نہیں چلتے ہیں۔

وہ آزادوں کو عبرت ناک سزادیئے کے لیے نیے نیے وسائل ایجاد کرنے کے لیے ایسے سبقت کرتے ہیں جیسے وہ آقا کا مزاج خاطر سبقت کرتے ہیں لیکن آقا اس کے باوجود ملول خاطر ہوجاتے ہیں اور ان کو خدمت سے دھتکار دیتے ہیں اس لیے کہ آقا کا مزاج ایک تھیل کی بار باری تکرار سے اکتابت محسوس کرتا ہے تووہ کھلاڑیوں کو تبدیل کر لیتے ہیں اور ان کے بدلہ میں دروازوں پر بعض دوسروں کھڑاکر دیتے ہیں۔

اس کے باوجود تنقبل آزادوں کے لیے ہے نہ کہ غلاموں کے لیے ہے اور نہ ان سرداروں کے لیے نہیں جن کے قدموں پر غلام لوٹ آتے ہیں اور سنقبل آزادوں کے لیے ہے اس لیے کہ آزادی کے راستہ میں انسانیت کی جدو چہد ہر گز ضائع نہیں ہوگی اس لیے کہ غلام کے باڑے ڈھ بچے ہیں جو کہ درست نہ کیے جاپس گے اور غلامی کی زنجیر توڑی جا چک ہے جو ہر گز دوبارہ ڈھالی نہ جائے گی۔ ہاں بے شک غلام آگے بڑھ گیے لیکن آزادوں کا تناسب دوگنہ ہور ہا ہے اور ساری قومیں آزادی کے جلوس میں شامل ہور ہی ہیں اور غلامی کے قافلوں میں شامل ہوجاتے اس لیے کہ جلادوں کی گرفت ہیں اور غلامی کے قافلوں سے بدک رہی ہیں آگر غلام چاہتے تو آزادی کے قافلوں میں شامل ہوجاتے اس لیے کہ جلادوں کی گونت دوبارہ آئی قوت حاصل نہ کر سکے گی جو کہ قافلے دوبارہ آئی قوت حاصل نہ کر سکے گی جو کہ قافلے کو آزادی کے لیجا سکے اگر غلام کہمیں نے کہا اپنی ناک میں خلیل ڈالنے کے لیے باڑوں کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں لیکن کو آئے لیجا سکے اگر غلام میں ہیں جیسا کہ میں نے کہا اپنی ناک میں خلیل ڈالنے کے لیے باڑوں کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں لیکن کوشش کر رہے ہیں یاوہ ان پر غلاموں کو چھوڑ کران کو منتشر کر دین غلاموں کے کوڑوں کا کامیاب ہونا ہیکار ہے آگر چہ وہ آزادوں کی جلد کو کوشش کر رہے ہیں یاوہ ان پر غلاموں کو چھوڑ کران کو منتشر کر دین غلاموں کے کوڑوں کا کامیاب ہونا ہیکار ہے آگر چہ وہ آزادوں کی جلد کو جاپ کی ہیں اور چٹائیں ہٹادی گئیں اور راہ میں صرف رکاوٹیں ہی بیں۔ کی بیں۔

۔ بےشک بیرایک گردش کے بعد گردش ہے اور گزرے ہوئے تجربات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آزادی اور غلامی کے در میان چھڑ جانے والے تمام معرکوں میں فتح و نصرت آزادی کے لیے ہی تھی آزادی کی گرفت کمزور ہوگئی لیکن آخری وار ہمیشہ 
 قرجمه
 6
 معلم الانشاء سوم

(آزادی) اسی کے لیے رہاوہ زمین میں قانون الہی ہے اس لیے کہ آزادی ستقبل کی بلندی کی آخری منزل ہے اور غلامی ماضی کی پستی کی طرف غیر معمولی انحطاط ہے

غلامی کے قافلے ہمہشہ اس بات کے لیے کوشاں رہتے ہیں کہ وہ آزادی کے قافلوں میں رکاوٹ ڈالیس کیکن یہ قافلہ ان قافلوں کواس دن بھی منتشر نہ کر سکا جبکہ وہ ریوڈ میں شامل تھااور قافلے میں اس میں مقدمہ الجیش کے دستے تھے توکیا آج یہ اس قافلے کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گاجو کہ تمام انسانوں پر مشتل ہے حالا نکہ اس میں صرف بقیہ تھوڑے غلام رہ گیے ہیں۔

اس حقیقت کے ثابت ہونے کے باوجودہ وہاں اسکے مقابل دوسری حقیقت ہے جو کہ ثابت ہونے میں دوسری سے کم نہیں ہے آزادی کے قافلے کے لیے قربانی ضروری ہے اور وہ غلام قافلے کے کسی گوشے کو ضرور منتشر کریں گے اور غلاموں کے کوڑے کہھ آزادوں کی پیٹھوں پر ضرور پڑیں گے آزادی کے لیے تکلیفیں ضروری ہیں غلامی کے لیے کچھ قربانیاں ہیں حالا نکہ وہ غلامی ہے کیا آزادی کے لیے قربانیاں نہیں ہونگی حالا نکہ وہ آزادی ہے۔

یہ بھی حقیقت ہے اور وہ بھی حقیقت ہے لیکن انجام مشہور ہے اور نتیجہ واضح ہے اور راستہ کھلا ہوا ہے اور تجربات بہت زیادہ بہی تو ہمیں چاہیے کہ ہم غلاموں کے قافلے اور غلاموں کو جھوڑ دیں کہ غلامی کا پڑگا جن کی کمر کو مزین کرتا ہے اور آبدار موتی ان کے سینوں کو مزین کرتا ہے اور ہم آزادی کے قافلوں اور ان کے سروں کو دیکھیں کہ قربانی کی علامتیں جن کے سروں کو مزین کرتی ہیں اور اعزازی نشان ان کے سینوں کو آراستہ کرتا ہے اور ہم گمنام خار دار راستہ میں قافلوں کے نشان قدم کی پیروی کریں اور ہم انجام کے بارے میں یقین پر ہیں اور انجام صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔

اسلام باقوت دین ہے (ازاحم حسن زیات)

اسلام قوت کادین ہے کیااس میں کوئی شک ہے اس کی قانون ساز طاقت وقوت والی وہ ذات ہے جو کہ جبار ہے اور اس کے مبلغ نی کریم ہڑگا تھا گئے ہیں جو بہت صبر کرنے والے عزت والے اور امین ہیں اور اس کی کتاب وہ قرآن ہے جس نے ہر انسان کو چینج کیا اور عاجز کر دیا اور اس کی زبان وہ عربی ہے جس نے ہر زبان کو بے زبان کر دیا اور خود واضح ہوگئی اور اس کے لشکر ایسے بہادر ہیں جضوں نے مشرق و مغرب کے نیصر و کسری کی گر دنیں اپنی تلواروں کے سامنے جھکا دیں اور اس کے خلیفہ ایسے انصاف پسند ہیں جضوں نے مشرق و مغرب کے اطراف میں سلطنت قائم کی توجس کے پاس طاقت وقوت وقوی دل قوی ارادہ اور زور دار تیاری ہو تو مسلمان نہ ہوتے ہوئے وہ مسلمان ہوتے ہوئے وہ عربی ہے اور عربی نہ ہوتے ہوئے وہ عربی ہے۔

اسلام سر، زبان ، بازواور روحانی طاقت کا نام ہے اور وہ سرکی طاقت ہے اس لیے کہ وہ دلیل کے ذریعہ عقل پراللہ کی توحید کو لازم کرتا ہے اور دلیل کے ذریعہ شریعت کی درشگی کولازم کرتا ہے اور رائے کے ذریعہ نص کی وسعت پیدا کرتا ہے اور غور و فکر کے ذریعہ ایمان کی گہرائی پیدا کرتا ہے۔

اور وہ زبان کی طاقت نے اس لیے کہ بلاغت وہ دلیل اعجاز اور اس کا ذریعہ ہے اور بلاغت فکری قوت جذبہ کی طاقت تعبیر معنی کی قوت اور بازو کی قوت کا نام ہے اس لیے کہ پیغام بھیجنے والی ذات وہ حکیم و خبر دار ہے اسے معلوم ہے کہ حکمرانی کے ذریعہ زبان بیان کے ذریعہ بید دونوں حق سے کچھ بے نیازی نہیں کرسکتے اور جب حس تاریک ہوجائے اور نفس حاکم ہوجائے اور آ تکھیں اندھی ہوجائیں تو وہ اپنے کلمہ کے ذریعہ عقل کی قوت کو زور دار بنا دیتا ہے اور حق کی طرف داعی اور حکمت کا مملی جامہ پہننے والا شریعت کی تائید کرنے والا بنادیتا ہے اس نے مسلمانوں پر ان کے دین اور اپنے دین کے راستہ میں جہاد فرض کر دیا ہے۔

ترجمه 7 معلم الانشاء سوم

اوران کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو خوف دلانے کے لیے فوج دار گھوڑوں کی تیاری کوان پر فرض کر دیا ہے اور اُن کو تھم دیا ہے کہ وہ حدسے تجاوز کرنے والوں کے مثل مقابلہ کریں لیکن وہ قوت جس کا اسلام تھم دیتا ہے وہ تھمت اور رحمت وعدل کی طاقت ہے نہ کہ بیو قوفی سنگد لی اور جفاشی کی طاقت ہے جس میں دو قوتیں ہیں جو کہ لوگوں میں بغاوت اور دشمنی پر حمہ آور ہوتی ہیں اور الیمی قوت ہے جو خود غرضی اور نفس میں سرکشی کوختم کرتی ہے اور اسلام اس کے بعد روح میں الیمی طاقت کا نام ہے جو کہ روح کے جوہر کو روزہ ، قیام ، اعتکاف ، عبادت وریاضت اور غورو فکر سے نکھار تا ہے۔

اور جبتم اسلامی عقائد کے مقاصد کو درست اور حکیمانہ فکر پر پیش کرو گے تو تم ان تمام کارخ قوت کی جانب یااس چیز کی جانب پااس چیز کی جانب پاو گے جو کہ قوت سے حاصل ہوتی ہے تو نماز وضو کے ذریعہ جسمانی صفائی کا نام ہے اور طہارت ذکر کے ذریعہ مال کو بڑھاتی ہے اور مدو کے ذریعہ جسمانی ورزش کا نام ہے اور زکوۃ صدقہ کے ذریعہ کم زور کو طاقت ور بناتی ہے اور مشورہ اور معاہدہ کے ذریعہ مال کو بڑھاتی ہے اور مدو کے ذریعہ بھی ہوتی ہے اور جج جان پہچان کے ذریعہ افتیاں کے ذریعہ افتیاں ہے اور مشورہ اور معاہدہ کے ذریعہ میاں کو بڑھاتی ہے اور خرید وفرو خت اور مار کیٹیگ کے ذریعہ افتیاں کے دریعہ افتیاں ہے اور جماعت ہوتی ہے اور جماعت ہوتی ہے ہوتی ہے اور جماعت ہوتی ہے جس کو کھڑا کیا جاتا ہے اور وحدت ہی وہ نیاں کہ شرک کوختم کرنے کے بعد اللہ کو واحد ماننا ہے اور عرب کا منتشر ہونے کے بعد متحد ہونا ہے اور متفرق ہونے کے بعد دریاں کا متحد ہونا ہے اور جماعت اور عمامت ہونا ہے اور انتشار کے بعد ذبان کا متحد ہونا ہے اور جماعت وہ کل ہے اس لیے کہ شرک کوختم کرنے کے بعد زبان کا متحد ہونا ہے اور آپی افتدان کے جات کے بعد قبیلے کا متحد ہونا ہے اور جماعت وہ کل ہے اس لیے کہ وہ دلول کے اس مجموعہ کا نام ہے جس کے در میان اللہ تعالی نے محبت کے بعد قبیلے کا متحد ہونا ہے اور جماعت وہ گاڑاتھ کی گھڑ توت کی بھٹگی پروحدت پر محافظت اور جماعت پر نگاہ بانی کی پھر توت کی بھٹائی پروحدت پر سرشی کرے گی اور دہ جماعت ہر دن پانچ مرتبہ مقرر ہوتی ہے پھر ہر ہفتہ جمعہ کی نماز میں یہ فواب بڑھا دیا جاتے ہو ہمانا کے معاملہ کو بڑھاتی ہے اور اس کے اجر کو دو گناگر تی ہو ہمانے ہو در اس کے اجر کو دو گناگر تی ہو ہمانے ہو در اس کے اجر کو دو گناگر تی ہو ہمانے ہو ہمانی ہے درن پانچ مرتبہ مقرر ہوتی ہے پھر ہم ہفتہ جمعہ کی نماز میں یہ فواب بڑھا دیا ہو ہمانے ہو ہمانے ہو ہم ہمانہ کی نماز میں بڑھا بیاجاتا ہے ہمانہ کی خور موانیا جاتا ہے پھر ہم ان کم ایک ہمانہ کی کو دو گناگر کیا ہو اس کی کہ ان کی کی کو دو گناگر ہمانے ہو کہ کہ کی نماز میں کی خور کو دو گناگر کیا ہو کی کی کو دو گناگر کیا ہو کی کو دو گناگر کیا ہمانہ کیا کہ کی کو دو گناگر کیا گیا گیا گی کی کی کہ کی کو دو کر کیا گیا گیا گی کی کی کو دو کر کیا گیا گیا گی کی کی کو دو گ

اوراسلام نی کریم ﷺ ابو بکرو عمرو کے زمانے میں اسی طرح رہااوراسی پر حضرت خالد، سعد عمر کی عربیت تھی اور عرب اور مسلمان اس وقت مصحف شریف کو حق کے لیے اور تلوار کو باطل کے لیے اٹھائے رکھتے تھے اور ان کے خلفا نماز کی امامت اور جنگ کی قیادت میں جمع ہوتے تھے یہاں تک کہ وہ اسے طاقت ور ہو گئے کہ ہارون رشید کے خطنے وہ کام کیا جو ایک لشکر کرتا ہے اور انسانی بھائی چارگی کی اس حد تک پہنچ گئے کہ معتصم نے ایک لشکر کسی عورت کوچھڑانے کے لیے بھیجا اور جب وحدت پارہ پارہ ہو ہوگئی اور جماعتیں ختلف ہوگئیں اور مسلمانوں کی تلواریں وہ چھڑیاں ہوگئیں جن کو خطیب منبر پر پکڑتے ہیں اور ان کے مصاحف وہ تعویذ ہوگئے جن کو مریض سینوں پر لئکاتے ہیں اور ان کی حکومت ہرغالب کے تابع ہوگئی اور ان کا سرمایہ ہرغاصب کے لیے لوٹے والا ہوگیا اور وہ کمزوری مریض سینوں پر لئکاتے ہیں اور ان کی حکومت ہرغالب کے تابع ہوگئی اور ان کا سرمایہ ہرغاصب کے لیے لوٹے والا ہوگیا اور وہ کمزوری فلسطینیوں کو یہودی آج ان کے وطن سے جلاوطن کررہے ہیں اور وہ معتصم کو نہیں یارہے ہیں۔

 الانشاء سوم
 8
 معلم الانشاء سوم

## **آیک خاندان** ( از شیخعلی طنطاوی)

ایک خاندان والے کیاکرتے ہیں وہ ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں اور ایک دستر خوان پر کھاتے ہیں اور ایک ساتھ صبح وشام کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے الفت و محبت کرتے ہیں اور مریضوں پر شفقت کرتے ہیں اور غائبوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور آلام و مصائب کے مقابلہ میں ایک صف میں کھڑے ہوجاتے ہیں۔

کیا یہ خاندان کی صفت نہیں ہے جبکہ ہم ایک خاندان ہیں یہ وہ بات ہے جو میں نے اپنے دل میں سوچی جبکہ ہم کانفرنس میں سے ہمارے ساتھ مراثی بھی تھا جو کہ نرم اور غیر واضح انجہ میں گفتگو کرتا تھا اور جزیرے کارہنے والا بلندو بالا آواز میں گفتگو کرتا تھا جس میں لین (جبکہ کانام) کی نرمی اور تلسمان کی قوت تھی اور مصری بھی تھا جو کہ نرم انجہ میں گفتگو کرتا تھا اور عراقی بھی تھا جو مردانگی کی قوت میں گفتگو کرر ہاتھا اور شامی لبنانی اردنی اور فلسطینی بھی تھا اور ایران کر دستان اور افغان و پاستان انڈونیشیا اور قفقاس کے رہنے والے بھی میں گفتگو کر رہاتھا اور شامی لبنانی اردنی اور فلسطینی بھی تھا اور ایران کر دستان اور افغان و پاستان انڈونیشیا اور قفقاس کے رہنے والے بھی بھی بھی تھے اور اب میں سے بعض نے بعض کی آواز کو بھی نہ سنا تھا اور ایک کی ذبان دوسرے کی ذبان سے الگ اور ایک کی عادت میں سے ہر ایک کا فیشن دوسرے کے فیشن سے مختلف اور ایک کی ذبان دوسرے کی ضد ہیں جمح کرنے کا قصد کرو تو تم اس جماعت دوسرے کی ضد ہیں جمح کرنے کا قصد کرو تو تم اس جماعت سے زیادہ تعجب خیز جمع نہ کریا و گ

کیکن میہ جماعت ایک ہوٹل میں تھہری اور ایک دسترخوان پر کھایا اور ایک امام کے پیچیے نماز کے لیے صف بستہ کھڑے ہوگئے اور ایک قوم بیار ہوگئ (اور میں بھی ان مریضوں میں سے تھا) توتمام لوگوں نے ان پر نرمی کی اور ایک شخص مرگیا توتمام لوگ اس پر عمکین ہوئے اور ان میں سے ہرشخص نے یہ محسوس کیا کہ وہ پہلے ہی دن سے اپنے بھائیوں کے ساتھ ہے وہ ان کو از ل سے جانتا ہے اور وہ اس کو جانتا ہے اور وہ اس کو جانتے ہیں اور وہ ان سے محبت کرتا ہے تولائق جیرت حقیقت کیسے ثابت ہوگئی۔

اوراس ہوٹل میں تمام اسلامی ممالک کس طرح ساگئے توبیہ ایسا خاندان ہے کہ اکثروہ خاندان جن کے در میان خونی اور نسبی
رشتہ ہو تاہے وہ یہ تمناکرتے ہیں کہ ان کے لیے بھی الفت و محبت اور تعلقات میں سے کچھ حصہ ہوجواس خاندان کے لیے ہے۔
زبان ،وطن لباس اور فکروں کی رکاوٹ ایک لمحہ میں کس طرح ڈھاگئ یہاں تک کہ ان میں کوئی عربی فارسی ترکی کردی سرکشی
اسفر اسمر قریب و بعید نہ رہاکیسے ڈھاگئیں ایک دن میں وحدت فی الدین اخوت فی اللّٰہ کوروکنے والی وہ تمام رکاوٹیں جن کے بنانے میں
دیمن اسلام نے ایک لمباوقت لگایا یہی اسلام کاراز ہے۔

تی ہے۔ تم کہدوائے قوم کانعرہ بلند کرنے والواپنے غیظ وغضب میں مرجاو بیٹیک ستقبل ہمارے لیے ہے تم نے ایک محل بنایا ہے لیکن پیرف کامحل ہے جب اس پراسلام کاسورج طلوع ہو گا تووہ قدموں سے روندھ کر کیچڑ ہوجائے گا۔

الف ليله كا دور گزر حيكا (از إبوالحن على ندوى)

کتاب الف لیلہ ولیلہ اس زمانے کی عکاسی کرتی ہے جس میں زندگی ایک شخص کے گردگردش کرتی تھی اور وہ شخص خلیفہ یاباد شاہ ہوتا تھا یا شخص بھر چندلوگوں کے اردگردش کرتی تھی اور وہ وزر ایاباد شاہوں کے لڑکے ہوتے تھے اور شہر اس نیک شخص کی شخص ملکیت سمجھے جاتے تھے اور قوم باد شاہ کی فوج اور غلام تھی جوان کے جان ومال جائداد جان اور عزت میں من مانی کرتا تھا اور قوم پر صرف واحد شخص کا سابیہ حکومت کرتا تھا اور ان کی زندگی باد شاہ کی زندگی کا بھیلاؤتھی۔

زندگی اس شخص کے گردا پنی تاریخ علوم وادب شعراور پیداوار کے ساتھ گردش کرتی تھی اگر کوئی شخص اس عہد کی تاریخ یا ادب سے خالی زمانے کا جائزہ لے تووہ اس شخصیت کو قوم اور گروہ پر حاوی پائے گاجس طرح گھنادر خت گھاس پر اور ان در ختوں پر سامیہ کرتا ہے جو اس کے سامیہ میں اگتے ہیں اور دھوپ ہوا سے ان کو بچپا تا ہے اسی طرح میہ قوم اس فرد کی شخصیت میں گم ہوگئ اور اس میں گھل گئ اور وہ قوم اتنی کمزور ہوگئ کہ اس کی شخصیت ارادہ آزادی شرافت وعزت نہ رہی۔

اوراس شخص کی خاطر زندگی کا پہیا گردش کرتا تھااوراس کی خاطر کسان محنت کرتے اور تاجر کام میں مشغول ہوتے اور کاریگر کوشش کرتے مصنفین تصنیف کرتے اور شاعرنظم و نگاری کرتے اوراسی کی خاطر مائیں بچے جنتی تھی اوراس کے راستہ میں لوگ مرتے اور لشکر قتال کرتے بلکہ اسی کی وجہ سے زمین اپنے خزانے اگاتی اور سمندر اپنی نعمتوں کو باہر نکالتے اور اسی کی خاطر زمین کے خزانے اور اس کی پیداوار نکلتی تھی۔

اور قوم مختاجوں اور غلاموں کی طرح زندگی گزارتی تھی حالانگی اس خوشحالی میں تمام پیداوار اور تمام فضل و کمال کاسپرہ اسی کا ہے تو تو تو ہو مختاجوں اور غلاموں کی طرح زندگی گزارتی تھی حالانگی اس خوشحالی میں ادشاہ کے دستر خوان پر اس کے وزر اسے بیچے ہوئے کچھ ریز ہے پالیتی ہے تووہ تشکر میہ اداکرتی ہے اور کبھی محروم رہ جاتی ہے تووہ کچھ بھی انکار نہیں کرتی ہے بلکہ وہ بادشاہ کا قرب حاصل کرنے اور موقع کا فائدہ اٹھانے میں سبقت کرتی ہے۔

یمی وہ زمانہ ہے جو کہ مشرق میں ایک لمبے زمانے تک پھلا پھولااور اس قوم کی زندگی، جان ادب وشاعری، اخلاق اور مجلسوں میں بہت سی ناکامیوں کو چھوڑ گیااور عربی مکتبوں میں لازوال نقوش چھوڑ گیااور ان زندہ نقوش میں سے کتاب الف لیلہ ولیلہ ہے جواس زمانے کی حسیں تصویریشی کرتی ہے جبکہ خلیفہ کسی دن بغداد میں یاباد شاہ دشق یا قاہرہ میں ہوتا تھا تووہ ہر چیزروح رواں اور مرکزومحور ہوتا تھا۔

بے شک بیروہ زمانہ ہے جس کی منظر کشی کتاب الف لیلہ ولیلہ تمام حوادث اور قصص کے ساتھ کرتی ہے اور کتاب الاغانی اپنی تاریخ اور ادب کے ساتھ اس زمانے کی منظر کشی کرتی ہے جو کہ اسلامی زمانہ نہ تھا اور عقلی طبعی زمانہ نہ تھا اور اسلام نے اس کو پہند نہ کیا اور عقل نے اس کو تسلیم نہ کیا بلکہ اسلام کے آتے ہی وہ منہدم اور فنا ہو گیا توبیہ وہی زمانہ ہے جس میں نبی پڑل کیا گیا گیا گیا تو آپ اور اس کی خود غرضی اور نے اس زمانے کو جاہلیت سے موسوم کیا اور اس کی فد مت کی اور اس کے بادشاہ قیصر وکسری کا انکار کیا اور ان کی اور ان کی خود غرضی اور آسودہ حالی کا تختی سے انکار کیا۔

بے شک بیے زمانہ کسی بھی جگہ اور کسی بھی زمانے میں بقااور کٹھ ہراؤ کے قابل نہ تھااور اس کی طرف کوئی راہ نہ تھی مگر قوم اپنے معاملہ میں مغلوب تھی یا جواس کی عقل میں آئے وہ کرے یا خالی احساس اور بیزار رہے یا جان وروح کے اعتبار سے مردہ رہے۔

بے شک اس وضع کوعقل تسلیم نہیں کرتی ہے اور کون ہے جو جائز قرار دے کہ کوئی فردیا چندافرادقشم قشم کے کھانے اور مشر وبات کوبد ہضمی کی حد تک کھائیں اور ہزاروں لوگ بھوکے اور پیاسے مرجائیں اور کون ہے جواس بات کوجائز قرار دے کہ باد شاہ یا باد شاہ کے لڑکے مال کی فضول خرحی کریں اور لوگ اتن بھی روزی نہ پائیں جوان کی پیٹھ کوسید ھاکرے اور نہ اتناکپڑا جوان کے جسم کو چھپائے اور کون ہے جواس بات کو جائز قرار دے لوگوں کا ایک بڑا طبقہ تنہا پیداوار کرے اور زندگی میں محنت و مشقت کرے اور غیر معمولی تھکا دینے والا کام کرے اور ایک طبقہ وہ ہے جو کہ انگلیوں پر گنا جاسکے وہ صرف پہلے والے طبقہ کی محنت ومشقت کے ثمرات سے بغیر شکریہ ومہر بانی اور بغیر عقل وہوش کے کھلواڑ کرے۔

اور کون ہے جواس بات کو جائز قرار دے کہ ہنر مند ذہانت دار کوشش کرنے والے اور محنت کرنے والے اور صلاحیت مند لوگوں کو محروم کر دیا جائے اور ان لوگوں کو خوشحال رکھا جائے جو کہ فضول خرچ کے علاوہ اچھائی نہیں کرتے ہیں اور فسق و فجور شراب خوری کے سواکوئی کام نہیں جانتے ہیں اور کون ہے جواس بات کو جائز قرار دے کہ باصلاحیت باکمال اور امانت دار لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کیجائے اور اچھو توں کی طرح ہر تاؤکیا جائے اور کمینوں احمقوں کم عقلوں کی فوج بادشاہ یا امیر کے گرد جمع رہے جفیں مال خرچ کرنے اور تسکین شہوت کے سوا کچھ فکر نہیں اور دنیا کے فنون کے سے سوائے چاپلوسی بے جاتعریف اور بے قصوروں کے خلاف سازش کرنے کے سواکوئی اچھافن نہیں جانتے ہیں اور بے حسی اور بے حیائی کے علاوہ کسی بھی چیز سے متصف نہیں ہیں بیشک غیر معمولی صورت حال کا ایک دن بھی باقی رہ جانا مناسب نہیں چہ جا تکہ وہ سالوں سال باقی رہے۔

بے شک تاریخی زمانوں میں سے ایک زمانہ گرز چکا حالانکہ یہ ایک لمبے زمانے تک باقی رہاتو یہ امت کی غفلت یا اس سے ناگواری اسلام کی کمزوری اور جہالت کی طاقت کے سبب سے تھالیکن اسلام کے لائق سے ہے کہ وہ روشن ہواور آگے بڑھے جب جب اسلام کاسورج روشن ہواتو عقلوں کو متنبہ کیااور امت کو جگایا تاکہ وہ اپنی جان اور افراد کا محاسبہ کرے۔

وہ لوگ جوالف لیلہ کے زمانے میں زندگی گزارتے تھے تووہ خواب کی دنیامیں زندگی گزارتے تھے وہ مکڑی کے گھرسے زیادہ کمزور گھر میں زندگی گزارتے تھے وہ خطروں سے دھمکی دئے ہوئے گھروں میں زندگی گزارتے تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ کب حملہ ہوجائے اور نہیں جانتے تھے کہ کب کدال سے ڈھانے کا کام شروع ہوجائے اگروہ ان سب سے سلامت بھی رہے تووہ نہیں جانتے تھے کہ حجبت کب ان کے اوپرسے گرجائے اس لیے کہ وہ غیر مضبوط ستونوں پر قائم تھی۔

خبر دار بے شک الف لیلہ ولیلہ کازمانہ گزر چپا تو قومیں خود کو دھوکے میں نہ رکھیں اور خود کو ایسی گاڑی سے نہ باندھیں جو کہ ٹوٹ چکی اور منہدم ہو چکی ہے اگریہ تعبیر جائز ہو کہ فردیت ایک چراغ ہے اس کا تیل ختم ہو چپاہے اور بتی جل چکی ہے تووہ جلد ہی بچھ جائے گی اگر چپه زور دار ہوانہ چلے۔

اسلام میں کسی بھی قشم کی خود غرضی کی کوئی جگہ نہیں ہے بے شک شخصی یا خاندانی ترجیح جس کوہم بعض مشرقی قوموں یا بعض اسلامی ممالک میں دیکھتے ہیں اس کو اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے اور اسلام میں اس ترجیحی اثرور سوخ کو کوئی جگہ نہیں ہے جس کوہم بورپ وامریکا افریکا اور وس میں دیکھتے ہیں توبورپ میں بہ گروہ میں سے ایک گروہ کو ترجیح دینا ہے اور امریکا میں سرمایہ داروں کو ترجیح دینا ہے اور ترجیح کثیر جماعت پر غالب آگئ اور وہ مزدوروں قید بول کے ساتھ تنگ دلی اور وحشیانہ سلوک کرتی ہے ہوسکتا ہے کہ اس بیکار تاریک تاریخ میں اس کی کوئی ظیرنہ پائی جائے۔

بے شک انزور سوخ اپنی تمام قسموں کے ساتھ عنقریب ختم ہوجائے گا اور انسانیت عنقریب انقلاب لائے گی اور اس سے سخت انتقام لائے گی ہے۔ شک دنیا میں منصف معتدل رواداری والے اسلام کے سواکوئی سنقبل نہیں ہے اگر چہ ان انزور سوخ کی مدت دراز ہوجائے اور ان کی لگام ڈھیلی ہوجائے تب بھی وہ اپنی گمراہیوں سرکشی میں ایک لمبے زمانے تک بھٹکتے رہیں گے۔

بے شک انژورسوخ خواہ شخصی ہویاخاندانی پارٹی ہویافطری امت کی زندگی میں غیر فطری ہے اور پہلے لمحہ میں ہتی اس سے چھٹکارا پایا جاسکتا ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور باشعور اور شعور تک پہونچنے والے معاشرہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور بقاکی امید نہیں ہے تومسلمانوں، عربوں، سربراہوں اور ارباب حل وعقد کے لیے بہتریہ ہے کہ وہ خود کو اس سے چھٹکارادیں اور ان سے قطع تعلق کرلیں قبل اس کے وہ ان کے ساتھ غرق ہوجائیں۔

خبر دارشخصیت نے مشرق میں بھی روانگی کاسگنل دے دیاہے اوراس کے ستارے گررہے ہیں اور بیرزیدو عمر کامسلہ نہیں ہے بلکہ بیراس زمانے کامسلہ ہے جو کہ ختم ہوجائے گا اور ایسی فکر کامسلہ ہے جو کہ حجب جائے گی اور ایسے کارخانے کامسکلہ ہے جو کہ بند ہوجائے گا تووہ لوگ جواس (فردیت) کے سہارے زندگی گزارتے ہیں چاہیے کہ وہ بچیں کہ وہ انجام سے ملنے والے ہیں۔

مجرد الف ثانی حضرت شیخ سر مندی و الانتفاظیم (از استاذ مسعود ندوی) جب معامله اس حد تک پہنچ گیا کہ اسلام ان شہروں میں اجنبی ہوگیا جب مسلمانوں پر ظلم وزیادتی کی جانے لگی اور

ان کے در میان دین داری اختیار کرنے والے کی حالت کی طرح ہوگئ تو وہ شخص کھڑا ہوا جس کے لیے اللہ تعالی نے بیہ مقدر کردیا تھا کہ وہ اس ظالم اور اس کے گمراہ اور گمراہ گر اعوان وانصارو کے مقابلہ میں کھڑا ہو اور افضل جہاد کے جھنڈے کو بلند کرے اور کلمہ حق کا اعلاان کرے اور سرکشی کی لگام کو روکے اور ان کی بدعتوں اور شرارتوں کا یقینی طور پر خاتمہ لرے تو اما م محاہد عالم زاہد شیخ احمد بن عبد الاحد فاروقی سر ہندی جو کہ مجد د الف حیانی کے لقب سے مشہور ہیں پوری لیا قت اور صلاحیت کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اکبری فتنوں کے مقابلہ میں اور اسلام کے دشمنوں کے مکرو فربیب کا جواب دینے اور بے راہ روی کرنے والوں کے دلوں کی اصلاح کے لیے دامن سمیٹا اور انھوں نے اس راستہ میں کامیاب اور اچھا جہاد کیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کو ان کی کوششوں میں کامیابی عطا فرمائی اور ان شہروں میں اسلام کے تابناک ماضی کو لوٹا دیا اور دین کے کلمہ کو از سر نو بلند کیا اور مسلمان اینے دین اور عقائد کے تعلق سے امن و سکون میں ہوگئے۔ شیخ احمد سرہندی کی نشونما دسوس صدی کے ربع آخیر میں ہوئی جس وقت بادشاہ اکبر نے اپنی خبیث تعلیمات اور باطل نظریات اور پروپیکنڈہ کو بھیلانا شروع کیا تو آپ ابتدا ہی میں معاملہ کو سمجھ گئے اور قریب سے حالات کی نگرانی کرنے لگے اور اس فتنہ اور معرکہ آرائی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرنے لگے تو آپ نے قبیلہ کے تمام طبقات کے درمیان کشادہ طور پر تبلیغ کو انجام دیا اور ان کے متبعین اور مریدوں نے ملک کے طول وعرض میں اس کو پھیلایا اور کشکر کے امیروں اور سرکاری دفاتر کے ان روساء کے پاس لکھا جن میں کچھ سوچھ بوچھ محسوس کی غفلت سے ان کو ہیدار کرتے ہوئے اور ان کی نظروں کو مبذول کراتے ہوئے اس کی طرف جس کو اکبری فتنہ نے انجام دیا لینی مصیبت دین حق کی آزمائش اور مسلمانوں پر وہال ومصیبت کو جاری وطاری کیا اور وہ اس معاملہ کے تعلق سے برابر کوشش کرتے رہے اور دعوت وتبلیغ کی نشرواشاعت اور بدعات و منکرات سے جنگ کی کوشش کرتے ہوئے یہاں تک کہ ان کی کوششیں کامیاب ہوئیں اور ان کی کوششوں کا درخت کھل لایا اور گونا گوں کھل دئے تو اس سے مسلمان شاداں و فرحاں ہوئے اور اسلام کی عزت وآب و تاب ہندوستانی شہروں میں لوٹ آئی مگر اس دعوت کے نتائج اکبر کی موت کے بعد ہی ظاہر ہوئے جبکہ بیہ فتنہ اس کے بیٹے بادشاہ جہاں گیر کے زمانے میں شاب پر تھااور مسلمان اور داعیان اسلام پر اسی طرح ظلم کیا جاتا تھاجس طرح بادشاہ اکبر کے زمانے میں کیا جاتا تھا یہاں تک کہ بدمعاش بادشاہ جہاں گیر نے شیخ سرہندی کو گوالیار کے قلعہ میں

محمدگلریز مصباحی پریلی شریف بویی

محبوس کرنے کا حکم دیا یہ ایسا شہر ہے جو کہ ہندوستان کے در میان ہے اپنی مخلوق کے بارے میں اللہ کے معاملہ میں سے تعجب خیزبات ہے ہے کہ یہ قید وبند ہندوستان میں اسلامی دعوت و تبیغ کے لیے عظیم نعمت میں تبدیل ہوئی اور شخ کو قلعہ میں داخل ہوئے تھوڑے ہی دن گررے شے یہاں تک کہ قید خانہ کی زمین تبدیل ہوئی اور چور رہزن جیسے مجرمین نماز پڑھنے لگے اور سجدہ کرنے لگے اور سجدہ کرنے لگے اور اپنے اسلامی واجبات کو اداکرنے لگے اس طرح اس سے چہلے نہیں دیکھا گیا اور قید خانہ کے دروغہ نے اس کو دیکھ لیا اور بادشاہ کو یہ خبر دیتے ہوئے لکھا کہ محبوس شخ سرہندی اس طرح کے نہیں ہیں کہ ان کو قید کیا جائے بے شک وہ ایک فرشتہ صفت انسان ہیں اور زمانہ اس کے مثل کم سرہندی اس طرح کے نہیں ہیں کہ ان کو قید کیا جائے بے شک وہ ایک فرشتہ صفت انسان ہیں اور زمانہ اس کے مثل کم پیدا کرتا ہے اگر بادشاہ کی رائے ہو تو ہم ان کو آزاد کردیں اور ان کی تعظیم کریں جس کے وہ ستی ہیں اور شیک کے بارے میں سختی کے تمام اقدامات صادر ہونے پر بادشاہ شرمندہ ہوا اور ان کو اپنے دارالسلطنت کرنے کا حکم دیا اور جب اس کو سخت شاہی سے قریب ہونے کی خبر ملی تو شہزادہ خرم (شاہجہال) مملکت کے ولی عہد کو ان کا استقبال کرنے اور ان کے تشریف لانے پر مبار کباد پیش کرنے کے لیے بھیجا جو کہ اپنے باپ کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے اور شاہجہال کے نام سے مصدم موہ دی

اور اس طرح شنخ دار السلطنت پہونچ بادشاہ کے دروازے پر حاضر ہوئے تو بادشاہ اور اس کے درباریوں کو اسلامی طور طریقے سلام کیا اور اس کو سجدہ نہ کیا جس طرح لوگ ان دنوں لوگ سجدہ کرتے شھے تو بادشاہ نے ان کی جانب سے پچھ برداشت کیا اور ان سے فراخدلی کے ساتھ ملا اور ان سے شاہی محل میں رہنے پر اصرار کیا یہاں تک کہ اس کے لیے ان کی نصیحتوں سے ذخیرہ اندوزی آسان ہوجائے اور ان کی مجالس سے خیر وضل حاصل ہو توشیخ پچھ دن تک شاہی محل میں مظہرے ان کی لائق شکر کوششول اور مؤثر نتیجوں کا اثر یہ ہواکہ بادشاہ بہت سی بدعات ومنکرات کو ختم کرنے پر راضی ہوگیا جن کی ابتدا اس کے ظالم باپ بادشاہ اکبرنے کی تھی ۔

سید جلیل اللہ تعالی ان کی قبر کو سیراب کرے اور ان پر اپنی رحت کی موسلا دھار بارش برسائے دوسرے بھی عمدہ کام روشن اور لائق شکر کوششیں ہیں ہیہ مقام ان کے ذکر اور ان کے تفصیلی بیان کی وسعت نہیں رکھتا ہے۔

دار المصنفين عظم گره (از اساد محد ناظم ندوی)

ہر امت پر باقی رہنے کے لیے کوشال ہونے اور اپنی زندگی سے بہرہ مند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کہ وہ اپنے دین گی گرہ کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنے عقائد کی رس کو تھام لے اور یہ صرف اسی صورت میں حاصل ہوسکتا ہے جبکہ لوگول پر ان کے دین کو ایسے نئے اسلوب میں پیش کیا جائے جس سے ان کی طبیعتیں اور اذہان مانوس ہیں اور اسی طرح اس گمراہی میں گرنے سے روکنا ممکن نہیں ہے جس مغربی تہذیب نے ان کی آٹھوں کو چاچوند کردیا گر ان کے اعتراضات کا جواب ایسے جدید اسلوب میں دے کر جو ان کے دلول کوبھائیں تو سب سے پہلے نوجوانوں اور ان کے علاوہ نوخیزوں کی رگوں میں اس جاری بیاری کو جس نے محسوس کیا وہ علامہ شبلی نعمانی صاحب تصانیف کثیرہ ہیں تو انھوں نے نوخیزوں کی رگوں میں اس جاری بیاری کو جس نے محسوس کیا وہ علامہ شبلی نعمانی صاحب تصانیف کثیرہ ہیں تو انھوں نے اس کی طرف جلدی سے سبقت کی اور ایسی علمی انجمن قائم کرنے کا عزم صمم کیا جو ہندوستانی مسلمانوں کی ضرورت کو پورا کرے تو اٹھارہ سال ہو کے اظم گڑھ میں ایک انجمن قائم کی اور اس کا نام دار المصنفین رکھا اور اسکے لیے انھوں نے اپنا گھر اور باغ کی زمین کا کچھ حصہ وقف کردیا گر سے کہ ان کا وہ درخت جس کو ان کے بابرکت ہاتھوں نے لگایا تھا پھل نہ لایا اور موت ان کے اور ان کی پاکیزہ آرزوؤل کے درمیان کے درمیان حائل ہوگئ لیکن انھوں نے اپنے ہوشیار اور بے دار

مغز شاگردوں کی ایک جماعت جھوڑی اور ان لوگوں کا ایک طبقہ جھوڑا جو کہ ان کے علم وافر اور کامل معلومات سے سیرانی حاصل کررہے تھے تو وہ اپنے کوششوں کو اس راستہ میں صرف کرنے گے عاصل کررہے تھے تو وہ اپنے کوششوں کو اس راستہ میں صرف کرنے گے علامہ مرحوم جس کے دربیہ ہوئے تھے لیمنی اردو میں سیرت النبی ہی تھا تھا گھڑا اور سیر صحابہ تاریخ فلسفہ جدید اور علم کلام جدید کی تصنیف کرنا اور ان کے علاوہ وہ کتابیں تصنیف کرنا جن کی عصر حاضر میں مسلمانوں کو ضرورت ہے۔

انجمن ابتدا میں صرف معمولی گھر اور چھوٹی لائبریری اور علامہ مرحوم کے چند تلامذہ کے نام کی تھی لیکن اللہ تعالی نے اس کو ہندوستان کے بڑے لوگوں کے ذریعہ قوت عطافرمائی جن کے سرپرست علامہ سید سلیمان ندوی تھے اور ہندوستان کی زمین نے اس طرح کے لوگوں کو بہت کم پیدا کیا ہے تو اس کی جڑیں ستحکم اور اس کی شاخیں درازاور اس کا چھوٹ میں عربی سی سے اہم پھل عمدہ ہوگیا اور کیوں نہ ہوتا اس لیے کہ اس لیے کہ اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی جبکہ اس انجمن کا سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ خیر البشر پڑالٹھا گئے کی سیرت پر ایک جامع کتاب جدید اور اچھوتے انداز تصنیف میں کرنا جس میں ان تمام اعتراضات کے جواب دئے جائیں جو کہ ستشرقین اور ان کے علاوہ نے اسلام اور نبی پڑالٹھا گئے کے تعلق سے کیے ہیں اور اعتراضات کے جواب دئے جائیں جو کہ مستشرقین اور ان کے علاوہ نے اسلام اور نبی پڑالٹھا گئے کے تعلق سے کیے ہیں اور صحابہ کی سیرت میں کتابوں کو تصنیف کرنا تاکہ مسلمان ان کی پاک زندگی کے بارے میں جان لیں اور ان کے نشان قدم کی پیروی کرنے کی کوشش کریں۔

تم جانتے ہو کہ انجمن اپنے مقصد اور اپنی غرض وغایت میں کامیاب ہوگئ جب بھی اس پر سورج طلوع ہوگا اور رات اس کو ڈھانیے گی تو وہ آگے کی طرف بڑھے گیااور اس کا دائرہ وسیع ہوگا اور اس کی شہرت کمبی ہوگی ۔

یہاں تک کہ اس میں تالیف ہونے والی اور غیر ملکی زبانوں کا اردوزبان میں ترجمہ ہونے والی کتابوں کی تعداد چالیس یا تھوڑی کم پہنچ گئی اور یہ کتابیں مختلف علوم و فنون میں ہیں ان میں سے کچھ سیرت میں ہیں اور کچھ تاریخ میں اور فلسفہ جدید اور علم کلام جدید لغت ادب اور ان کر علاوہ میں ہیں اور سب سے بہتر جو اس انجمن میں تصنیف کی گئی وہ سیرت النبی ﷺ ہے۔

اور اس کتاب کے چند ھے ہیں اور چار ھے آجمن نے شاکع کر دیے ہیں بے شک ہیں گتاب بے مثال اور بے نظیر ہے ہیاں تک کہ اہل عرب نے بی کریم پڑاٹھا گیا کی سیرت میں اس جیسی جامع کتاب کی تصنیف و تالیف نہ کی اور اسی وجہ سے اردو نہ جاننے والے مسلمانوں نے اس کو اپنی زبانوں میں منتقل کر لیتے ہیں اور عنقریب وہ اس کے چوتھے حصہ کا بھی ترجمہ کریں گے جس کی طباعت کو دو مہینے گزر گئے ہیں اور اسی طرح دار المصنفین کی بہت سی کتابوں کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا جا چیا ہے اور بہ روشن دلیل ہے اس بات پر کہ دار المصنفین کی انجمن میں تصنیف کردہ کتابوں کے لیے بڑا فضل اور بڑی خصوصیت ہیں اور اس میں خاص کر ہندوستانی مسلمانوں اور عام طور پر تمام مسلمانوں کے لیے منافع ہیں ۔ اس انجمن کا شہرہ ہندوستان میں ہی محدود نہ رہا بلکہ اس کی شہرت بورپ کے شہروں میں تک پہنچ گئی ہے اور بہت سی علمی انجمن کا شہرہ ہندوستان میں ہی محدود نہ رہا بلکہ اس کی شہرت بورپ کے شہروں میں تک پہنچ گئی ہے اس انجمن کا رہا ہوگیا یہاں تک کہ اس کے عاملین اور دائرہ ابتدائی دور میں تنگ تھا اور کو تاہ دست تھی اور اس کے کام کرنے والے رفقا کار کم سے جیسا کہ میں نے ابھی بیان اور اس کے عاملین اور دیلی ہوچیا ہے اور ہر شعبہ گونگوں ہوگئے اور اس کا معاملہ بڑا ہوگیا یہاں تک کہ اس کے عاملین اور دیلی کے اور اس کی تعداد چالیس تک کہ اس کے عاملین اور رفتا کی تعداد چالیس تک کہ اس کے عاملین اور اب انجمن کی یا عنقریب اس میں مخبن کی بائرہ کر دیکھ رہی ہے جھوں نے اس سے پہلے کوشش کی یا عنقریب اس میں مشترکہ طور پر چندہ دے کر مدد کریں گے اور کتنے ایس سے تھوں نے اس سے پہلے کوشش کی یا عربر سے بین اس لیے کہ مشترکہ طور پر چندہ دے کر مدد کریں گے اور کتنے ایسے ساتھ بیں جو کہ شہروں میں انجمن کے باہر رہتے بین اس لیے کہ مشترکہ طور پر چندہ دے کر مدد کریں گے اور کتنے ایسے ساتھ بیں جو کہ شہروں میں انجمن کے باہر رہتے بین اس لیے کہ مشترکہ طور پر چندہ دے کر مدد کریں گے اور کتنے ایسے ساتھ بیں جو کہ شہروں میں انجمن کی باہر رہتے بین اس لیے کہ مسلم کیا میں انہوں کی باہر رہتے بین اس لیے کہ مسلم کیا میں انہوں کی باہر رہتے بین اس کے کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ اس کے دور کیں ہے جھوں نے اس سے کہا کہ بین اس کی کست کی باہر رہتے بین اس کیا کہ کیا کہ کیا کہ دور کیں کے دور کیا گے دور کیا گے دور کیا کے دور کیا کے دور کیا کے دور کیا کیا کو کیا

گر اور حال اس کی گنجائش نہیں رکھتے ہیں تو وہ اس بات کے لیے مجبور ہیں کہ وہ انجمن کے باہر رہیں اور شورہ شغب کی تکلیفوں سے دوچار نہ ہوں اور یہ (شور) اس کے بانیین کے مقصد کے خلاف ہے اس لیے کہ تصنیف و تالیف کے کا م میں قلبی سکون مکمل توجہ اور بھرپور صحت کی ضرورت ہوتی ہے اور چیخ و پکار کرنے والوں اور سیٹی بجانے والوں کے در میان رہنا یہ اس کے مقصد میں خلل ڈالتا ہے اور انجمن کو دو بلڈنگ بنانے کے لیے پچاس ہزار روپیے کی ضرورت ہو ایک بلڈنگ مصنفین حضرات کے لیے اور ایک لائبریری کے لیے جو کہ ہر دن نئی کتابوں کو فروغ دے اور ان میں سے دارالاشاعت کی توسیع پر خرج کرے اور ان نئی کتابوں کے خریدنے پر خرج کرے جن کی تصنیف و تالیف کے مصنف حضرات ضرورت مند ہوتے ہیں ۔

اور وہ مصنفین رفقا جن کو انجمن تخواہیں دیتی ہے یہ ان کی ضرور توں کے لیے کافی نہیں ہوتی ہیں اس لیے کہ وہ بہت کم لوگ ہیں اگر شخواہ میں کم سے کم ایک ہزار روپئے کا اضافہ کردیا جائے تو وہ چین وسکون کے ساتھ کام کریں گے اس طرح وہ رفقاء حضرات جو کہ تصنیف و تالیف کرتے ہیں یا انجمن میں کام کرتے ہیں تو وہ بھی انجمن کے ہر مقصد کو پورا نہیں کرپاتے ہیں اسلئے کہ انکی تعداد کم ہے اگران کے ساتھ اصحاب قلم میں سے دس لوگوں کا اضافہ کر دیا جائے تو انجمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی اور اس کے تعاون کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو علوم کی نشرو اشاعت کو پیند کرتے ہیں تو وہ سالانہ چندہ دینے کی طرف سبقت کریں گے اور وہ بیس روپیے ہیں اور ان کو ماہنامہ معارف سال بھر مفت بھیجا جائے گا۔

از: محمد گل ریز رضا مصباحی بریلی شریف بویی خادم التدریس جامعته المدینه فیضان عطار ناگ بور